کشمیرا یجی طبیش ۱۹۳۸ء کے تعلق چند خیالات

> از سیدناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمر کمسیح الثانی خلیفة اسیح الثانی

> > 1

## اَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ضل اوررحم كساته هوالنَّاصِرُ

## کشمیرا یجی ٹیشن ۱۹۲۸ء کے متعلق چند خیالات

اصلاحات کشمیرسے جو میراتعلق رہا ہے اس کے بعد یادکرانے کی مجھے ضرورت نہیں۔اس جدو جہد میں جو خدمت کرنے کی مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی اس کے بیان کرنے کی بھی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ میر نے نزدیک وہ بنیاد جو صرف ماضی پر رکھی جاتی ہے اس قدر مضبوط نہیں ہوتی جس قدروہ جو حال میں اپنی صدافت کا ثبوت رکھتی ہے اس لئے میں بہتیں کہتا کہ میں نے فلاں وقت کوئی کام کیا تھا'اس لئے میری بات سنو بلکہ اہلِ شمیر سے صرف بیہ کہتا ہوں کہ میں اب جو پچھ کہدر ہا ہوں اس پرغور کریں اور اگر اس میں سے کوئی بات آپ کو مفید نظر آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔

جب میں نے کام شروع کیا تھا اس وقت کشمیرا یکی ٹیشن گو بظاہر فرقہ وارانہ تھا گر جو مطالبات پیش کئے جاتے تھے وہ فرقہ وارانہ نہ تھے۔ زمینوں کی واگذاری کا فائدہ صرف مسلمانوں کو نہ پہنچا تھا، نہ پر لیس اور پلیٹ فارم کی آ زادی کا تعلق صرف مسلمانوں سے تھا'نہ حکومت کے مشوروں میں شراکت میں مسلمانوں کوکوئی خاص فائدہ تھا۔ ملازمتوں کا سوال ایک ایسا سوال تھا جس میں مسلمانوں کے لئے کھے زائد حقوق کا مطالبہ کیا گیا تھالیکن • ۸، • ۹ فی صدی آبادی کے لئے اس کے گم گشتہ حقوق میں سے صرف مشورے سے حق کا مطالبہ فرقہ وارانہ مطالبہ نہیں کہلاسکتا۔

اس تحریک کا نتیجہ کم نکلایا زیادہ مگر بہر حال کچھ نہ کچھ نکلا ضرور اور کشمیر کے لوگ جوسب ریاستوں کے باشندوں میں سے کمزور سمجھے جاتے تھے اس ادنی مقام سے ترقی کر کے ایک ایسے مقام پر کھڑے ہوگئے کہ اب وہ دوسری ریاستوں کے باشندوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوسکتے۔ میں نے جو کچھ اسلام سے سکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہرایک سمجھوتہ سےائی پر ببنی ہونا جا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ظاہر میں کچھ کہیں اور باطن میں کچھارادہ کریں۔ایسے ارادوں میں جن میں سچائی پر بناء نہیں ہوتی ہمی حقیقی کا میا بی نہیں ہوتی اور کم سے کم ینقص ضرور ہوتا ہے کہ آنے والی نسلیں خود ایٹ باپ دادوں کو گالیاں دیتی ہیں اور وہ تاریخ میں عزت کے ساتھ یا دنہیں کئے جاتے۔ پس میر بے زد کیے کسی مجھوتے سے پہلے ایسے سب امور کا جواختلافی ہوں مناسب تصفیہ ہوجانا چاہئے تا بعد میں غلط فہمی اور غلط فہمی سے اختلاف اور جھگڑا پیدانہ ہو۔

اس اصل کے ماتحت جب میں نے اس تحریک کا مطالعہ کیا تو مجھے اخباری بیانات سے پچھے معلوم نہیں ہوسکا کہ آیا مسلم وغیر مسلم کے سیاسی سمجھوتے کی مشکلات کو پوری طرح سمجھ لیا گیا ہے یا نہیں اور مسلم وغیر مسلم کے حقوق کے متعلق جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی تدبیر کرلی گئی ہے یا نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قوموں کی جدو جہد دو غرضوں میں سے ایک کیلئے ہوتی ہے یا تو اس کے کہ اس قوم نے کوئی پیغام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ عواقب و نتائج کوئیں دیکھا کرتی نقصان ہو یا فائدہ وہ اپنا کام کئے جاتی ہے۔ جیسے اسلام کے نزول کے وقت غریب اورامیرسب نے قربانی کی اور اس کی پروائیس کی کہ کسے نقصان ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے کیونکہ مادی متبجہ مد نظر نہ تھا بلکہ پیغام اللہی کو دنیا تک پہنچانا مد نظر تھا۔ اس پیغام کے پہنچ جانے سے ان کا مقصد حاصل ہوجاتا تھا، خواہ دنیا میں انہیں کچھ بھی نہ ملتا اور اس پیغام کے پہنچانے میں ناکا می کی صورت علی ان کوکوئی خوثی نہتی خواہ ساری دنیا کی حکومت ان کوئل جاتی ۔ یا پھر تو می جدو جہد اس لئے ہوتی ہے کہ کوئی قوم بعض دنیوی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہر قدم پر بید دیکھنے پر مجبور ہوتی ہوتی ہے کہ جن تکالیف کو دور کرنے کیلئے میں کھڑی ہوں وہ اس جدو جہد سے دور ہو کئی ہیں یا منہیں ۔ اس کی ہرایک قربانی ایک مادی فائدہ کے لئے ہوتی ہے اور وہ اس مادی فائدہ کے حصول کے لئے جدو جہد کرتی ہے۔ تمام سیاسی تحریکیں اس دوسری قسم کی جدو جہد سے تعلق رکھتی ہیں اور کوئی ندہ کے لئے جدو جہد کرتی ہے۔ تمام سیاسی تحریکیں اس دوسری قسم کی جدو جہد سے تعلق رکھتی ہیں اور گوئی نہی تحریک ہے کہ کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب بیا مرظا ہر ہوگیا تو ہمیں سو چنا چاہئے کہ شمیر کی خوائد کیا تالی سے اس کی تو ہمیں غور کرنا چاہئے کہ وہ کون سے فوائد ہیں کیلئے اہل شمیر کوثاں ہیں اور خصوصاً مسلمان؟

اس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں ہر کشمیری بیددےگا کہاس کی جدو جہد صرف اس لئے ہے کہاس کی بآرام اور خوش زندگی کا سامان کشمیر میں نہیں ہے۔ نہاس کی تعلیم کا احیھا انتظام ہے' نہ اس کی زمینوں کی ترقی کے لئے کوشش کی جاتی ہے نہ اسے ٹریٹر عاصل ہے نہ اس کی اس آبادی کے اچھے گزارہ کیلئے کوئی صورت ہے جس کا گزارہ زمین پرنہیں بلکہ مزدوری اور صنعت وحرفت پر ہے اور نہ اس کی تجارتوں اور کارخانوں کی ترقی کے لئے ضرورت کے مطابق مرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جارہا ہے اور ان جدوجہد ہورہی ہے۔ نہ اسے اپنے حق کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں حصہ دیا جارہا ہے اور ان لوگوں میں سے جن کے ذریعہ سے حکومت تا جروں ٹھیکہ داروں وَ غَیْسُرَ هُمَا کونفع پہنچایا کرتی ہے اور نہ مجالسِ قانون ساز میں ان کی آ واز کوسنا جا تا ہے۔ یہ مطالبات مسلمانان ریاستِ کشمیروجموں کے ہیں اور یہی مطالبات قریباً ہرا فتادہ قوم کے ہوتے ہیں۔

یہ امر ظاہر ہے کہ وہی سکیم مسلمانانِ کشمیر کے لئے مفید ہوسکتی ہے جواو پر کی اغراض کو پورا کرےاور دوسری کوئی سکیم انہیں نفع نہیں دے سکتی۔ پس میرے دل میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیا اتحاد جومسلمانوں کے ایک طبقہ کا بعض دوسری اقوام سے ہؤا ہے، کیا اس غرض کو پورا کرتا ہے؟

ہرایک شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ملازمتوں اور شکوں وغیرہ میں اور عجالسِ آئینی میں تناسب کے لحاظ سے حصہ نہ ملنے کی وجہ سے بیٹی رہا ہے اور رہبی ہر شخص جانتا ہے کہ ان ملازمتوں پر سوائے چندایک بڑے افسروں کے ریاست ہی کے باشندے قابض ہیں جو غیر مسلم اقوام سے تعلق رکھتے ہیں اور یہی حال شکوں کا ہے۔ وہ بھی اکثر مقام میں غیر مسلم اصحاب کے ہاتھوں میں ہے۔ اسی طرح مجالسِ آئینی میں بھی مسلمانوں کا حق زیادہ تر ریاست شمیر کے غیر مسلم باشندوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ان حالات میں لازماً بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان غیر مسلم باشندوں کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ان حالات میں لازماً بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اقوام نے اپنے حاصل کردہ منافع مسلمانوں کے حق میں چھوڑ دینے کا فیصلہ کردیا ہے۔ اگر نہیں تو سے محمود کیس کام آئے گا۔ اگر اس تمام جدو جہد کا نتیجہ بید نگلنا ہے کہ مہاراجہ صاحب بہادر کے ہاتھ سے اختیار نکل کر رعایا کے پاس اس صورت میں آجاتے ہیں کہ نہایت قلیل اقلیت نے نصف یا نصف کے قریب نمائندگی پر قابض رہنا ہے اور اسی طرح ملازمتوں اور شکوں وغیرہ میں بھی اسے اور چپاسی فی صدی آمد پر قابض رہیں۔ گویا ایک جماعت کے ہر فرد پر ہاتی فیصدی آمد فرچ ہویا دوسر لے نظوں اور چپاسی فی صدی آمد فرچ ہویا دوسر لے نظوں میں ہیں کہ پہر مسلم حصہ لے۔ پیشیم تو ہالبداہت باطل ہے۔ پر ہے سام کی صدی آمد فرچ ہویا دوسر لے نظوں میں ہیں کہ کیائے جیم مسلمان اتا حصہ لیں جتنا کہ ایک غیر مسلم حصہ لے۔ پیشیم تو ہالبداہت باطل ہے۔

ا گرسمجھونة اس اصول يزنہيں بلكه اس اصول ير ہے كه ہرقوم اينے افرا داورليافت كے مطابق حصہ لےخواہ مجالس آئین میں ہو،خواہ ملا زمتوں میں ،خواہ ٹھیکہ وغیرہ میں گوا قلیت کواس کے حق سے استمالت قلب کے لئے کچھزیادہ دے دیا جائے اوراس کے ساتھ یہ شرطیں ہوں کہ اقلیت کے مذہب،اس کی تہذیب اور تدن کی ہمیشہ حفاظت کی جائے گی' تو یہا یک جائز اور درست اور منصفانہ معاہدہ ہوگا۔مگر جہاں تک میں نے اخبارات سے پڑھا ہے اپیا کوئی معاہدہ مسلمانان کشمیر اور دیگرا قوام میں نہیں ہؤاا ور نہ میں سمجھ سکا ہوں کہ موجود ہ حالات میں و ہ اقوام جو ملا زمتوں اور ٹھیکوں اور دوسر بےحقوق پر قابض ہیں وہ اس آ سانی سے اپنے حاصل کر دہ فوائدمسلمانوں کو واپس دینے کیلئے تیار ہو جا کیں گی اورا گراپیانہیں کیا گیا تو لا زماً بہاتجاد بعد میں جا کرفسادات کے بڑھ جانے کا موجب ہوگا۔اگر کوئی کا میا بی ہوئی اورمسلمانوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تو غیرمسلم اقوام کہیں گی کہ جدو جہدتو صرف اختیارات پبک کے ہاتھ میں لانے کے لئے تھی سووہ آ گئے ہیں کسی قوم کوخاص حق دینے کے متعلق تو تھی ہی نہیں۔ ہم بھی کشمیری تم بھی کشمیری ملا زمت ہمارے پاس رہی تو کیا تمہارے پاس رہی تو کیا۔ جولوگ عُہد وں پر ہیں وہ زیادہ لائق ہیں اس کئے قوم کا کوئی سوالنہیں اٹھا نا جا ہے کہ اس میں ملک کا نقصان ہے اور اگرمسلما نوں کا زور چل گیا اور اُنہوں نے مسلمانوں کو ملا زمتوں ،ٹھیکوں وغیرہ میں زیادہ حصہ دینا شروع کیا تو دوسری اقوام کورنج ہوگااوروہ کہیں گی کہ پہلے ہم سے قربانی کروائی'اب ہمیں نقصان پہنچایا جار ہاہےاور ا یک دوسرے پر بدطنی اور برگمانی شروع ہوجائے گی اور فتنہ بڑھے گا گھٹے گانہیں اوراب تو صرف چندوزراء سے مقابلہ ہے پھر چندوزراء سے نہیں بلکہ لاکھوں آ دمیوں پرمشتمل اقوام سے مقابلہ ہو گا کیونکہ حقوق مل جانے کی صورت میں اس قوم کا زور ہو گا جواس وقت ملازمتوں وغیرہ پر قائم ہےخواہ وہ تھوڑی ہواور وہ قوم دستِ نگر ہوگی جوملا زمتوں میں کم حصہ رکھتی ہےخواہ وہ زیادہ ہو اور پیظا ہر ہے کہ چندوز راءکو قائل کر لینا آسان ہے مگرالیی جماعت کو قائل کر نامشکل ہے جس کی یشت پر لاکھوں اور آ دمی موجود ہوں کیونکہ گووہ قلیل التعداد ہوحکومت اور جھامل کراہے کثیر التعداد لوگوں پرغلبہ دے دیتا ہےاور سیاسی ماہروں کا قول ہے کہ نہ مقید با دشاہ کی حکومت الیبی خطرنا ک ہوتی ہے نہ غیرمکی قوم کی جس قدر خطرناک کہ وہ حکومت ہوتی ہے جس میں قلیل التعدا دلیکن متحد قوم اکثریت پر حکمرانی کر رہی ہو کیونکہ اس کا نقصان ملک کے اکثر حصہ کو پہنچتا ہے لیکن اس کا ا زالہ کوئی نہیں ہوسکتا۔ دنیا کی تاریخ کو دیکھ لو کہالیں حکومتیں ہمیشہ دریا رہی ہیں اورانہوں نے ا کثریت کو بالکل بتاہ کر دیا ہے۔ ہندوستان میں ہی اچھوت اقوام کو دیکھ لو کہ ایک زبردست اکثریت سے اب وہ اقلیت میں بدل گئی ہیں اور ان کے حالات جس قدرخراب ہیں وہ بھی ظاہر ہیں۔

پس میرے نزدیک بغیرا یک ایسے فیصلہ کے جسے پبلک پر ظاہر کر دیا جائے ایباسمجھوتہ مفید نہیں ہوسکتا کیونکہ نفع یا نقصان تو پبلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ممکن ہے غیر مسلم لیڈرمسلمانوں کو بعض حق دینے کے لئے تیار ہو جائیں لیکن ان کی قومیں تسلیم نہ کریں۔ پھر ایسے مجھوتے سے کیا فائدہ۔ یا مسلمان لیڈربعض حق جھوڑنے کا اقر ارکرلیں لیکن مسلمان پبلک اس کیلئے تیار نہ ہواور ملک کی قربا نباں رائگاں جائیں اور فسا داور بھی بڑھ جائے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی سمجھوتہ مسلمانوں کیلئے مفید نہیں ہوسکتا جب تک وہ لاکھوں مسلمانوں کی بدحالی اور بیکاری کا علاج تجویز نہ کرتا ہو یعنی ان کی تعداد کے قریب قریب انہیں ملازمتوں اور ٹھیکوں وغیرہ میں حق نہ دلاتا ہو۔ جو سمجھوتہ اس امر کو مدنظر نہیں رکھتا وہ نہ کا میاب ہو سکتا ہے اور نہ امن پیدا کرسکتا ہے۔ عوام لیڈروں کے لئے قربانی کرنے میں بے شک دلیر ہوتے ہیں لیکن جب ساری جنگ پیٹے ہواور پیٹ پھر بھی خالی کا خالی رہے تو عوام الناس زیادہ دیر تک صبر نہیں کر سکتے اور ان کے دلوں میں لیڈروں کے خلاف جذبہ نفرت پیدا ہو جاتا ہے' اور ایسے فتنہ کاسر تباب کردینا شروع میں ہی مفید ہوتا ہے۔

یہ میرا مختر مشورہ مسلمانا نِ تشمیر کو ہے وہ اپنے مصالح کوخوب سجھتے ہیں اور سجھ سکتے ہیں۔
میں تو اب تشمیر کمیٹی کا پریذیڈنٹ نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آیا کشمیر کمیٹی کی رائے اس
معاملہ میں کیا ہوگی لیکن سابق تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے مشورہ دینا مناسب سمجھا۔
عقلمندوہ ہی ہے جو پہلے سے انجام دیکھ لے۔ میرے سامنے سمجھوتہ نہیں نہ صحیح معلوم ہے کہ کن
عالات میں اور کن سے وہ سمجھوتہ کیا گیا ہے۔ میں تو اخبارات میں شائع شدہ حالات کود کھر کریہ
نتیجہ نکالتا ہوں کہ اس کا سمجھوتہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ہؤا ہے اور اس کے مطابق اب
دونوں قومیں مشتر کہ قربانی پر تیار ہور ہی ہیں۔ پس میں اتنا کہنا چا ہتا ہوں کہ قربانی ایک مقدس شے
ہواور بہت بڑی ذمہ واریاں اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کواچھی
طرح سوچ لینا چا ہئے کہ وہ کس امر کے لئے قربانی کرنے گئے ہیں اور یہ کہ وہ اس امر کونباہنے کی
طافت رکھتے ہیں یا نہیں ؟ اور کہیں ایبا تو نہیں کہ موجودہ سمجھوتہ ہے ئے پریشانیوں کے کم کرنے کے

نئ پریشانیاں پیدا کر دے۔انگریزی کی ایک مثل ہے کہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا۔سویہ د کھے لینا چاہئے کہ جدو جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کڑا ہی سے نکل آئیں گے یا یہ کہ بعض کڑا ہی سے نکل کر باہر آ جائیں گے اور بعض آگ میں گر کر بھونے جائیں گے۔

مئیں اس موقع پر حکومت کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ پبلک کے مفاد کا خیال رکھنا حکومت کا اصل فرض ہے۔اسے چاہئے کہ اپنے زور اور طافت کو نہ دو کیھے بلکہ اس کو دیکھے کہ خدانے اسے یہ طافت کیوں دی ہے؟ جا کم اور محکوم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ پس اگروہ اپنی ہی رعایا کا سرکھنے گئے تو یہ امر حکومت کی طافت کے بڑھانے کا موجب نہیں ہوسکتا۔ جو ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کا ثما ہے وہ اپنی طافت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی جڑ پر تبرر رکھتا ہے۔ یہ اہلیانِ کشمیر ہی ہیں جو پر ہائی نس مہار اجہ کی عزت کا موجب ہیں۔ ان کو اپنے ہمعصروں میں عزت اسی سبب سے ہے کہ ان کی رعایا میں ۲ سال کھا فراد ہیں اور اگروہ افراد ذلیل ہیں تو یقیناً ان کی عزت اپنی بلند نہیں ہوسکتی جشنی بلند اس صورت میں کہ وہ افراد معزز ہوں۔ پس اور ٹی ترین کشمیری ریاست کشمیری شوکت کو بڑھانے والا ہے اور وہ دکھا م جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں ۔ اس کا زک موقع پر انہیں صبر اور ٹیل اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں ۔ اس کا حریز مواجئے کہ وفا داری کا بہی مطالبہ ہے۔ سے کام لینا چاہئے اور رعایا کے صحیح جذبات سے ہر ہائی نس کو آگاہ رکھنا چاہئے کہ وفا داری کا بہی مطالبہ ہے۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ہائی نس کو اپنی رعایا سے رحم اور انصاف کی اور مُگام کو دیا نتداری اور ہمدردی کی اور پلک کو مجھ اور عقل کی توفیق دے تا کہ تشمیر جو جنت نظیر کہلا تا ہے جنت نہیں تو اپنے ان باغوں جبیا تو دکش ہو جائے جن کی سیر کرنے کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ وَاخِوُدَعُولَا اَن الْحَمُدُلِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ

خاكسار

ميرزامحموداحمر

ا مام جماعت احمدیه به قادیان (ضمیمة تاریخ احمدیت جلد ۲ صفحه ۷۲ تا ۵ مطبوعه دسمبر ۱۹۲۵ ء)